مفت سلسله اشاعت 0 م وسعت علم نبوي 

ر من من المرسط المراق الدين في الله المرسط المرسط

الورميط كاغذى بازارميط ادركايي

# بِسُمِ اللهِ الرُّحُسِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرُّحِيْمِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

نام كتاب : وسعت علم بوي الله الله

مصنف : حضرت علامه شيخ عبدالله سراج الدين شامي

مترجم : حضرت علامه مفتى محمد خان قادرى

ضخامت : 48 صفحات

تعداد : 2000

سناشاعت : منى 2003ء

مفت سلسله اشاعت: 110

زیر نظر کتا بچہ "جعیت اشاعت اہلست پاکستان" کے تحت شائع ہونے والے سلسلہ مفت اشاعت کی 110 ویں کڑی ہے۔ یہ کتا بچہ ملک شام کے ایک عالم حضرت شخ عبداللہ سرائ اللہ بن شامی صاحب کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے جس کا ترجمہ ملک پاکستان کے نامور عالم وین حضرت علامہ مولا نامفتی محمد خان قادری صاحب نے کیا ہے۔ جمعیت اشاعت اہلست پاکستان نے اس کتاب کی از سرنو کتا بت کروائی ہے۔ اللہ تبارک وتعالی مصنف اور متر جم دونوں کے علم میں نے اس کتاب کی از سرنو کتا بت کروائی ہے۔ اللہ تبارک وتعالی مصنف اور متر جم دونوں کے علم میں میں برکت عطافر مائے اور ان کے سامیعا طفت کو ہم اہلست و جماعت پر تا دیر در از فرائ کے اور ان کو بول ہی مسلک اہلست و جماعت کی خدمت کرنے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔

## السلاق الخالية

#### بيش لفظ

المِسنّة كاعقيدہ ہے كەالله تعالى في ابتداء خلق سے كى ردخول جنت تك كاعلم حضور الله تعالى مايا ہے اس پردرج ذيل دلائل شاہد ہيں۔

(۱) الله تعالى نے آپ للكو جو كتاب عطافر مائى اس كے ذريعے آپ للكو تمام اشياء كاعلم عطا فر مايا۔ارشاد بارى تعالى ہے:۔

﴿ وَنَوَّ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ الايه (النحل: ٨٩/١٢)

دوسرےمقام پرارشادفرمایا:۔

﴿ مَافَوَّ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (سورة الانعام:٢٨/٢)

علام سید محمود آلوی لکھتے ہیں یہاں کتاب سے مرادقر آن مجید ہے امام بخی اور جماعت مفسرین کا یہی مختار ہے:۔

(۲) ارشادباری تعالی ہے:۔

﴿ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ طُ وَكَانَ فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ (مورة النماء:١٣/٨) ﴿ وَعَلَمُ مَا لَمُ مَا لَمُ مَا كُنُ مَعْلَمُ فَعْلَ مِ - "

"هم في علم ديا براس شح كاجوآب نه جانة تقاورآب برالله كاظيم فغل م - "

اس كي تفيير مين امام محمد بن جريط بري التوفي ا ٢٠٠ ه كاهة بين : -

من خبرالأولين والاخوين وما كان وما هو كائن
"آپ كو پېلول (پچپلول) اور بعد كوگول كى خبري اور جو بوااور جو بو والا ب تمام كى
اطلاع دى گئى۔ "(جامح البيان: ٣/٣/٣)
اى آيت كے تحت مفسرين نے يرتقرئ بھی كى ہے كه اللہ تعالى نے آپ اللہ كو سينے
كرازول اور بھيدول ہے آگاہ فر مايا ہے۔
علامہ سيد محمود آلوى لكھتے ہيں: ۔

أى الذى لم تكن تعلمه من خفيات الأمور وضمائر الصدور "يعنى و في الموروضمائر الصدور "يعنى و في المورور وضمائر الصدور "يعنى و في الموراورسينول كيميد جوآپ نه جائة تقيم في آپ وطاكرد يرامياني د المعانى د المعانى

سورة النساء كى آيت نمبر ١٦٤ كمبارك الفاظ ﴿أَنْ وَلَه و بِعِلْمِهِ ﴾ كَتَحت علامه آلوى لكھتے ہيں: \_

ومن هنا علم ﷺ ما كان وما هو كائن "يكى وجه ہے كه آپﷺ ان تمام اشياء كوجائے بيں جو پہلے تيس اور جو بعد ميس ہونے والى بيس - "(روح المعانى:٢١٤/٦)

احادیث صحیحہ میں ہے آپ ﷺ نے ممبر پرتشریف فرما ہوکر دخول جنت تک کے حالات پرصحابہ کرام کومطع فرمایا حضرت عمر ﷺ معروی حدیث کے مبارک الفاظ ہیں:۔

فَأَخُبُونَا عَنُ بَدُءِ الْخَلْقِ حَتَّى ذَخَلَ أَهُلُ الْبَحَنَّةِ مَنَاذِلَهُمْ وَأَهُلُ النَّادِ مَنَاذِلَهُمُ اللَّهُ وَالْمُعُلُونِ مَنَاذِلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُونُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَ

مافظابن جرعسقلاني كالفاظين :

دُل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد لجميع أحوال المخلوقات منه ابتدائت إلى أن تف إلى أن تبعث فشمل ذلك الأخبار عن المبداء والمعاش والمعاد

"بہ جدیث مبار کہ واضح کررہی ہے کہ آپ ﷺ نے ایک ہی نشست میں مخلوقات کے تمام احوال کے لارے میں خبر دی جب سے وہ پیدا ہوئی اور جب وہ فنا ہوجائے گی اور پھر دوبارہ حساب و کتاب ہوگا تو بیا خبار ابتداء دنیا وی زندگی اور آخرت ، تمام پر مشتمال ہے "-(فتح الباری: ۲۳۳۲)

منداح میں حضرت ابوزیدانصاری سے بیالفاظ منقول ہیں: فَحَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ

"آپ علیہ السلام نے ہمیں ہراس شے کی اطلاع فر مادی جو ہوااور جو ہونے والا ہے۔" (فتح الباری:٢٢٣/٦)

ا مرزندى في باب "مَا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَى مِمَّا هُوَ كَائِنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" قَائمَ كيااوراس كتحت حفرت الوسعيد على سعيد الفاظف كنا:

فَلَمْ يَدَ عُ شَيْنًا يَكُونُ إِلَى قَيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَونَا بِهِ

"آپ ﷺ نے تا قیامت الی شے ونہیں چھوڑا جس کی خرجمیں ندی ہو"۔ (فتح الباری: ۲۲۳/۱)

ان ہی تمام نصوص کے پیش نظرامت مسلمہ آپ ﷺ کو عالم ما کان وما یکون مانتی ہے

لیکن چھلوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں نہایت ہی گھٹیارو یہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہد سے بین کہ آپ کو دیوار کی دوسری جانب کاعلم نہیں، آپ کواپنے انجام کی خبر نہیں "نعوذ باللہ" حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوعلوم کے سمندر عطافر مائے ہیں لوح وقلم کاعلم اس کا حصہ ہے، امام بوصری علیہ الرحم فرماتے ہیں۔

فَانَّ مِنْ جُوْدِکَ الدُّنْیَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِکَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

ایسے لوگوں کی اصلاح کے لئے متحدداہل علم نے لکھاان میں سے عالم اسلام کی عظیم
علمی وروحانی شخصیت اور عظیم محدث شخ عبداللہ سراج الدین حلبی زید مجدہ بھی ہیں آپ نے حضور
علمی اسرت پر "سیدنا محد رسول اللہ" نامی کتاب کھی جو نہایت ہی عمدہ ہاس
علیہ السلام کے شاکل وسیرت پر "سیدنا محد رسول اللہ" نامی کتاب کھی جو نہایت ہی عمدہ ہاس
میں ایک باب حضور علیہ السلام کے علم شریف پر ہے میمقالہ اس باب کا ترجمہ ہے۔
بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لئے اسے نافع اور مفید

شخ موصوف کی نہایت ہی اہم کتاب "الصلاة علی النبی الله " کا ترجمہ بھی بنام "آئیں اللہ علی النبی اللہ اللہ اللہ ا قرب مصطفی پائیں " کے نام سے شاکع ہو چکا ہے۔

والسلام فقیرالی الله محمد خان قا دری خادم کاروان اسلام ۲ر پیچ الاول ۲۱۱۱ هروز بده

### و المالح المال

راويم

وسعت علم نبوي

آپ ﷺ کی علمی وسعت و کشرت کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جان سکتا جس نے آپ ﷺ کی سعت و کشرت عطافر مائی ہے۔ رسول اللہ ﷺ علم وسیع اور فہم عظیم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر وسعت علمی کے ساتھ جو فضل عظیم فر ما یا ہے اس کا اعلان ان الفاظ میں فر مایا:۔

﴿ وَٱنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنُ تَعْلَمُ لَ وَكَانَ فَضُلُ اللهُ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ (الساء: ١١٣/٨)

اورالله نے آپ پر کتاب اور حکمت اتاری اور آپ کو سکھا دیا جو پکھآپ نہ جائے تھے اور اللہ کا آپ پر برافضل ہے۔

توآپ ﷺ تمام خلوق سے برھ کرعالم اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں بخاری وسلم نے روایت کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔
اِنَّ اُتُقَا کُمُ وَأَعُلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا

میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا اور اس کے بارے میں جانے والا ہوں۔ اصلی کی روایت کے الفاظ ہیں:۔

أَنَا اَعُرَفُكُمُ بِاللَّهِ

میںتم سب سے اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ رکھتا ہوں۔ جو شخص ان تعلیمات الہیہ میں غور وفکر کرے گا جواس نے اپنے انبیاءورسل کوعطا کیس ہیں اور قرآن مجید میں وارد ہیں اس پر نہایت واضح طور پر آشکار ہوجائے گاسید نامحدرسول اللہ ﷺ کواللہ تعالیٰ نے جن علوم سے نواز اوہ ان سے کہیں اکثر، زیادہ، بہت جامع اور عام ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا:۔

﴿ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنُ تَعَلَمُ ﴾ (الناء:١١٣/٢) اورتهمين كهاديا جو يَحَمَّمُ نه جائعً تَقَدِ

یہاں"ما" کا کلمہ لایا گیا جوعموم وشمول کے لئے آتا ہے تا کہ ان تمام علوم کوشامل ہو جائے جواللہ تعالیٰ نے دیگر تمام انبیاءورسل کوعطا قرمائے اور ان کوبھی جوخصوصی طور پرحضور مرور عالم ﷺ کوعطافرمائے۔

المام حافظ الوبكر بن عائذ، حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في الله عنهما من بين جب آپ الله عنها كرتے بين جب آپ الله كان مبارك بين كها، منهمين مبارك بور منهم كها، منهمين مبارك بور ٠

فَمَا بَقِيَ لِنَبِيِّ عِلْمٌ إِلَّا وَقَدُ أَعْطِيْتُهُ فَأَنْتَ أَكْثُرُهُمْ عِلْمًا وَّأَشُجَعُهُمْ قَلْبًا "جِعْلَم كَى بَى كُوْمِيْنِ دِيا كِيادِهِ آپِ ﷺ كُوعِطا كرديا كيا ہے تو آپﷺ كم كاعتبار سان مِينَّ زيادہ اور قلب كے اعتبار سے زيادہ شجاع ہيں۔"

حافظ زرقانی کہتے ہیں بیروایت مرسل صحابی ہے اوراس کا حکم متصل اور مرفوع والا ہوتا ہے کیوں کہ بیرمسئلہ قیائ نہیں۔

امام بخاری اور مسلم نے حضرت انس سے نقل کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ عضلف سوالات کے حتی کہ جب انہوں نے اس میں کثرت سے کام لیا تو آپ ﷺ نبر پر تشریف لائے اور فر مایا:۔

سَلُونِیُ لَا تَسْئَلُونِیُ عَنْ شَیْءِ إِلَّا بَیَّنْتُهُ لَکُمُ پهچهلوجھے ہم جوبھی پهچھو کے میں بتاؤں گا إِلَّا أَخْبَوُ تُكُمُ بِهِ مَا دُمُتُ فِي مَقَامِي هَذَا شاى مقام پر كفر سائېيں بتاؤں گا۔ پيس كر لُوگ سېم گئے ش نے اپنے دائيں بائيں ديكھا تو ہر آ دى كبڑے ميں سر وُھائي رور ہاتھا ایک ایسا آ دى بولاجس كی نسبت لوگ غير والدى طرف كرتے تھے۔ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَبِيُ ؟ مير اباب كون ہے؟

حضورا كرم اللا في فرمايا: \_

أبُوْكَ حُذَافَةَ تيراباپ حذاف بى ہے۔

اشنے میں حضرت عمر ﷺ نے عرض کیا ہم اللہ کے رب، اسلام کے دین اور حضور ﷺ کے رسول ہونے پر ایمان رکھتے میں اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے بھی خیروشرکو آج کے دن کی طرح نہیں دیکھا۔

إِنّى صُوِّرَتُ لِى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَرَأَيْتُهُمَا دُوُنَ هِذَا الْحَائِطِ
"جنت ودوزخ كومير لل لِيُم مَثْل كرديا كياجنهيں ميں نے اس ديوار سے بھی قريب ديكھا۔"
فرکورہ روايت مِین آپ عَنْ صَارِک جملہ "سَلُونِي لَا تَسْئَلُونِي عَنْ شَيْءِ إِلَّا

بيَّنْهُ لَكُمْ" تَم مجھ ہے جو بھی پوچھو گئے میں تنہیں بتاؤں گا،نہایت ہی قابل توجہ وغور ہے۔

علم میں اضافہ کی دعا:۔

ا نے کثیرعلم کے باوجوداللہ تعالی نے آپ ﷺ ویتھم دیا کہ ہمیشہ علم میں اضافہ کی دعا کیا کریں۔ ﴿ وَ قُلُ رَّبِّ زِ دَنِیُ عِلْمًا ﴾ (سورہ ط7/۱۱۳)

اے نی! کہیے،میرے رب میرے کم میں اضافہ فرما۔
یا در ہے سوائے علم میں اضافہ کے، اللہ تعالی نے آپ ﷺ کو کی شک میں اضافہ کی دعا
کی تلقین نہیں کی یہی وجہ ہے آپ ﷺ شب وروز کی دعاؤں میں علمی اضافہ طلب کرتے مثلاً صحح مسلم میں ہے جب رات کو ہیدار ہوتے تو ہیدعافر ماتے:۔

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ أَسُتَغُفِرُكَ اللَّهُمَّ لِذَنْبِيُ وَأَسُالُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدُنِي عِلْمًا وَّ لَا تُزِغُ قَلْبِي بَعُدَ إِذُ هَدَيْتَنِيُ وَهَبُ لِيُ مِنُ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

تیرے سواکوئی معبود بہیں تمام پاکیزگی اللہ تیرے لئے ہے اور حم بھی ، میں جھے سے اللہ!
اپنے معاملات پر معافی مانگنا ہوں ۔ بچھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ!
میرے علم میں اضافہ فرما، ہدایت کے بعد میرے دل کوٹیڑ ھانہ فرما، مجھے اپنی خصوصی
رحمت سے نواز، بلاشہ تو ہی عطافر مانے والا ہے۔

امام ترفذی اور ابن ماجد نے سندھن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے قل کیا ، رسول اللہ ﷺ بیدعا کیا کرتے:۔

اَللّٰهُ مَّ انْفِعْنِي بِمَا عَلَّمُتَنِي وَعَلِّمُنِي مَا يَنْفُعْنِي وَزِدْنِي عِلْمًا وَالْحَمُدُ لِللهِ على كُلِّ حَالٍ وَ أَعُودُ فَبِاللهِ مِنْ حَالٍ أَهُلِ النَّارِ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَعُودُ فَبِاللهِ مِنْ حَالٍ أَهُلِ النَّارِ اللهِ عَلَى كُلِّ حَلَى اللهِ عَلَى عَلَم جَعَيْمُ وَيا جَاورنا فَعَ عَلَم جَعَيْمُ اور الله الله الله على على الله على الله على على والول عن الله على على والول عن الله على على والول عن الله على على الله على الله على الله على على والول عن الله على على والول عن الله على الله على الله على الله على الله على الله على والول على الله على والول على الله على والول على والول على الله على والول على الله على والول على والو

روزانه علوم کی بارش:\_

تو آپ اورآپ پر فیوضات الہید میں ہمیشہ ترقی ہوتی ربی اورآپ پر فیوضات الہیداورفق حات ربانید کی ہمیشہ سلسل بارش جاری ربی جیسا کر سلم میں حضرت عمیاض بن جمار و کواشعی اللہ سے ہے، رسول اللہ اللہ فیا نے فرمایا:۔

إِنَّ رَبِّي أَمَرُ فِي أَنُ أُعَلِّمَكُمْ مَاجَهِلْتُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي فِي يَوْمِي هِذَا مير برب نے مجھے محم ديا كہ مِن تهميں وہ سكھاؤں جوتم نہيں جانتے ،اس مِن سے جوآ ج كے دن مجھے اللہ تعالیٰ نے سكھایا ہے۔

ہرروزاللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ پرعلوم ومعارف کی برسات فرباتا اور تھم دیتا کہ آپ ان میں ہے بعض کی لوگوں کو تعلیم دیں ان کی ضرورت، برداشت اور عطا کردہ استعداد کے مطابق انہیں بھی سکھا کیں۔

واضح رہے خلتی خدایش کوئی بھی ایر انہیں جوعلوم نی ﷺ کے ابواب کا ، یا انواع کا بلکہ اجناس کا احاط سرف عطا کرنے والا اللہ بی فرما سکتا ہے۔ ہم آپ کے کثرت علوم اور وسعت پر چندولائل ذکر کئے ویے ہیں تا کہ جائل کو تعلیم اور غافل کو تنویہ ہوجائے اور اس سے مقام رسول ﷺ پرکال ایمان رکھنے والے کے ایمان میں اضاف ہو۔

يهلي دليل:\_

قرآن مجید کو لیج جے اللہ تعالی نے ہی آپ کو پڑھایا آپ کے سیناقد س میں اسے آپ کے لئے جع فر مایاس کی تعلیم دی اور آپ کے لئے اسے بیان کیا اور آپ کو لوگوں کے لئے بیان کا کام دیا آپ کے لئے حقائق قرآنیہ معانی ، اسرار ، انوار اور قرآن کا ظاہر وباطن مختف فر ما ویا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:۔

﴿ اِلْسُوا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ عَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ عَ اِقْرَا

وَرَبُّكَ الْآتُحُومُ لا الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ لا عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ (مورهاق:١/٩٦) (مورهاق:١/٩٦)

پڑھوا پے رب کے نام ہے جس نے بیدا کیا آ دی کوخون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تہمارارب ہی سب سے بڑا کر بم ہے۔جس نے قلم سے کھنا سکھایا، آ دی کو سکھایا جودہ نہ جانتا تھا۔

سے بائی آیات ہیں جن سے زول قرآن کا آغاز ہوااور جرئیل این اعلان جوت والی رات کے کرآئے جیسا کہ پوراواقعہ روایات ہیں موجود ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام قرآن کے لیے کرآئے اور کہا پڑھوافر مایا، ہیں پڑھنے والانہیں ہوں، کیوں کہ آپ ای جے نہ کی سے پڑھنا سیکھااور نہ کھنا جرئیل امین علیہ السلام نے تین دفعہ کہااور آپ کو تین بار بازوؤں میں لے کراپ ساتھ مم کیا تا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وو لیعت کردہ معانی، امراراورانوارکا آپ پر فیضان ہوجس کا تعالیٰ جس کے بھی تھا اور دل وروح کے ساتھ بھی کے گرکہا ﴿ اِفْ رَأْ بِاللّٰمِ وَبِیْکَ ﴾ یعنی تم اپنی مالی کی طرف سے وی کے ساتھ بھی کی بنیا د پر کیوں کہ اس سے پہلے آپ نے کہ جہنیں رب کے نام کی برکت سے پڑھونہ کہ اپنے کے بعدر سول اللہ بھی قرآن کے قاری اور عالم ہوگے اور قرآن کی سے علاوت کرنے گے حالانکہ چالیس سال تک ایک آیت بھی آپ نے نہ پڑھی تھی۔ اس میں اس پر بیان قاطع اور دلیل ساطع ہے کہ سیدنا محمد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقی کی بنا پر بولنے والے ہیں بربان قاطع اور دلیل ساطع ہے کہ سیدنا محمد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقی کی بنا پر بولنے والے ہیں اللہ بیان قاطع اور دلیل ساطع ہے کہ سیدنا محمد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقی کی بنا پر بولنے والے ہیں اللہ بیان قاطع اور دلیل ساطع ہے کہ سیدنا محمد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقی کی بنا پر بولنے والے ہیں اللہ بیان قاطع اور دلیل ساطع ہے کہ سیدنا محمد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقی کی بنا پر بولنے والے ہیں۔ اللہ بیان قاطع اور دلیل ساطع ہے کہ سیدنا محمد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقی کی بنا پر بولنے والے ہیں۔

﴿ قُلُ لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اَدُرْكُمْ بِهِ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُوًا مِّنُ قَبُلِهِ طَ اَفَلاَ تَعُقِلُونَ . ﴾ (يوْس ١٨،١٥/١)

تم فرماؤا گرانلہ جاہتا تو میں اے تم پرنہ پڑھتا، نہ وہ تم کواس سے خبر دار کرتا تو میں اس سے پہلےتم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں کیا تنہیں عقل نہیں۔ یعنی جوآ دی حضور کے معاملہ میں غور دفکر کرے گااہے آپ کے کو برتن رسول ماننا

پڑے گااس کے سوااور دوسرا کوئی احتمال نہیں آپ صرف عبقری شخصیت اور صاحب فہم و ذکاء ہی

نہیں بلکہ آپ فقط رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پروتی فرما تا ہے۔ وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ جویہ

شخص لایا ہے مثلاً ہدایت ،علم اور تعلیمات بیسارا کچھ باب ثقافت یا فرط ذکاوت یا جودت عبقری

گ وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ نے ان مخالفین کا روفر ماتے ہوئے کہا کہ یہ توائی ہیں نہ انہوں نے کسی

عرب سے نااور لکھنا سیکھا اور نہ ہی کسی استاذ کے پاس گئے فرمان باری تعالیٰ ہے:۔

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتَلُوُ المِن قَیْلِهِ مِن کِتَابٍ وَلا تَحْطُلُهُ بِیمِیْنِکَ اِذًا لاَرُتَابَ

الْمُنْطِلَوْنَ ﴾ (سورہ العنکبوت ۲۹/ ۲۵، ۴۸)

اوراس سے پہلےتم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہا ہے ہاتھ سے پچھ لکھتے تھے یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔

جب دشمنوں نے آپ ﷺ پریہ تہت لگائی کہ انہوں نے بیسارا کچھالیک مجمی نوجوان سے سیھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تر دید کرتے ہوئے فرمایا ۔

> ﴿ وَلَقَدُ نَعُلُمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ (الخل١٠٣/١٦) اوربِ شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میتو کوئی آ دمی سخھا تا ہے۔ مینی وہ نوجوان جوبعض قریش کامملوک تھالیکن وہ ججی تھا تو فرمایا۔

﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اللهِ اَعْجَمِيٌّ وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ (الفل١٦/١٦) ﴿ لِلسَانُ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴾ (الفل١٥٣/١٦) جس كلطرف و ها التي بين اس كان بان تجمي الدريروثن عربي زبان

جس غلام کے بارے میں میر کہتے ہیں کہ حضور ﷺنے اس سے سکھا ہے وہ مجمی ہے اور قادرالکلام ہی نہیں حالانکہ رسول اللہ ﷺجو کلام لائے ہیں وہ تو قرآن کی صورت میں ضیح عربی ہے تو یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ بیقرآن عربی میں اس آدی سے حاصل کیا جائے جو مجمی ہواور بیان پر قدرت بھی نہ رکھتا ہو۔

رحمٰن نے قرآن بر طایا:۔

تورسول اللہ ﷺ یقر آن اپنی طرف نے نہیں لائے اور نہ ہی کمی مخلوق کی طرف سے کیوں کہ تخلوق کی طرف سے کیوں کہ تخلوق تو اس کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کا فرمان ہے:۔ کا فرمان ہے:۔

﴿ اَلرَّحْمَنُ ٥ عَلَمَ الْقُوْانَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانُ٥ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ (سوره رض ١/٥٥) ٢٠) رض في البير اليال الماكان وما يكون ) كابيان رض في اليه محوب كوقر آن عماياء السائية كي جان محر الله على المين المعايا-

اول انسان جے رحمٰن نے خود قر آن سکھایا وہ سیدنا محمد ﷺی ہیں پھران سے لوگوں نے قر آن لیا اور سیھا لیے گئی وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف معانیٰ قر آن کی تعلیم دی بلکہ اس کے الفاظ کی تلاوت بھی سکھائی اور ان کے معانی ، مکہتیں ، معارف ، اسرار ماثارات اور خصائص ہے آگاہ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے:۔

﴿سَنُقُرِ نُكَ فَلاَ تَنْسَى ﴾ (اعلى ١٠٥/٨٠) اب ہم تہمیں پڑھائیں گے کہتم نہ جولوگ۔

دوسرےمقام پرفر مایا:۔

﴿ لاَ تُحَرِّکُ بِهِ لِسَانَکُ لِتَعُجَلَ بِهِ 0 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوْانَهُ 0 فَإِذَا قَوَأَنَهُ فَاتَّبِعُ قُوْانَهُ 0 ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 0﴾ (القيام: 40/١١/١٩) تم يادكرنے كى جلدك بين اپنى زبان كو حركت شدو بے شك اس كا محفوظ كرنا اور پڑھنا ہارے ذمہ ہے تو جب ہم اے پڑھ چكيں اس وقت اس پڑھ ہوئے كى اتباع كرو پھر بے شك اس كى بار يكيوں كاتم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ مفہوم ہے ہے اے حبیب ہے ہمارى ذمد دارى ہے كہ قرآن كو آپ كے سين اقدس بين جع کریں اور آپ کی زبان سے اس کی تلاوت بھی ہماری ذمد داری ہے لہذاو کی کھل ہوئے سے
پہلے اس خوف سے تلاوت میں جلدی نہ کریں کہ کہیں اس میں کوئی کی بیٹی نہ ہو جائے۔اللہ تعالی
نے آپ ﷺ کے سینہ اقدس پر قرآن جمع فرمایا ، آپ ﷺ سے اس کی تلاوت کروائی ، اس کے
معانی ویران کی ذمہ داری لیتے ہوئے فرمایا :۔

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (القيام: ٥٥/١٩) پيشكاس كى باريكيول كاتم پر ظاهر فرمانا جمارے ذمہے۔ يعنى اس كے معانى ،احكام اور اوامر و نوائى كابيان بھى جمارى ذمہ دارى ہے۔

(١) خصائص الفاظر آئى ہے آگائى:

اس تعلیم میں خصائص الفاظ قرآن سے آگاہی بھی ہے امام ابوداؤد ، ترندی نے توری سے ان سے ابواسحاق نے ان سے مہلب بن الی صفرہ نے روایت کیا کہ ایک سحائی تے بیان کیا رسول اللہ ﷺ فے قرمایا اگر رات کودشن تم پر حملہ آور جو جائے تو تم کہو۔

> ﴿ حُمْمَ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ حم، تووه كامياب ند يول كـ

حافظ این کثیر کہتے ہیں کہ اس روایت کی سندھی ہے اس میں واضح اشارہ ہے کہ خسم میں جمایت (حفاظت) ہے۔

(٢) نصائص آيات قرآني سيآگاني:

الله تعالى في حضور الله و آنى خصائص سے آگاه فر مایا جیسا كرسوره بقره كى آنى خصائص سے آگاه فر مایا جیسا كرسوره بقره كى آخرى آيات كے بارے ميں مروى ہے۔

امام تر ندی نے حضرت نعمان بن بشر کے نقل کیار سول اللہ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک تحریر فرمائی ۔ أُنُولَ مِنْهُ ايَتَيْنِ خُتِمَ بِهِمَا سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَلَا يَقُرَأُ بِهِنَّ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالِ فَيَفِرُ بِهَا فَيُطَانٌ

اس میں ہے آیات کا نزول ہوا جو سور ہ بقرہ کی آخری ہیں جس گھر میں یہ تین را تیں پڑھی جا کیں وہاں سے شیطان بھاگ جا تا ہے۔

سورہ کہف کی آخری اور پہلی دی آیات کے بارے میں مروی ہے کہ وجال سے حفاظت کا ذرایعہ ہیں منداحمہ میں حضرت ابودرداء ہے۔ دوایت ہے کدرسول اکرم ﷺ فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی دی آیات حفظ کرلیں۔

عُصِمَ مِنَ الدَّجُالِ وه دجال مے محفوظ کر دیا گیا۔

اس صحافی سے میر می مردی ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی آخری دس آیات حفظ کر لیں وہ فتند و جال سے محفوظ کر دیا جائے گا۔

حافظ ضیاء مقدی نے الحقارہ میں حضرت علی اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس نے جمعہ کے دن سورہ کھف پڑھی۔

فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَى ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتُنَةٍ وَّ إِنْ خَوَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ وه آگیدن تک مرفتندے محفوظ موجائے گااورا گروجال کاظہور مواتوا ساس سے محفوظ کرلیاجائے گا۔

اس طرح سورہ بلیمن کی ابتدائی آیات ہیں، ابن اسحاق وغیرہ نے نقل کیا کہ بھرت کی رات آپ ﷺ ان کی تلاوت کرتے ہوئے لکے اور ایک مٹھ کی دشمنوں کی طرف چینکی اور وہ آپ ﷺ کو نہ وکلے پائے حالانکہ وہ محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ یہ موضوع نہایت وسیع ہے اور یہ مقام تفصیل نہیں۔

#### (٣) سورتول كے خصائص كاعلم:

اللہ تعالی نے الفاظ قرآن اور آیات قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کو سورتوں کے خصائص ہے آگا گاہ فر مایا سور ہ کیارے بین فر مایا ہے " قرآن کا دل" ہے اور اس کے بہت خصائص بیل سورہ وخان کے بارے بین فر مایا "جس نے رات کو تلاوت کی وہ شخ بخشا ہوا الحصے گا" سورہ ملک کے بارے بین فر مایا "جس نے رات کو تلاوت کی وہ شخ بخشا ہوا الحصے گا" سورہ ملک کے بارے بین فر مایا " بین عذا ب قبر سے نجات و بے والی ہے " اور اس طرح دیگر سورتوں کے خصائص احادیث سے ثابت ہیں جو واضح کر رہا ہے کہ حضور بھی وقر آئی حروف، آیات اور سورتوں کے خصائص کا بر اوسیع و کبیر علم تھا۔ پاک، فقاح اور علیم ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب سورتوں کے درواز وں کو وافر فر مادیا۔

#### (٣) خفيقرآني اشارات كاعلم:

> نُعِیْتُ إِلَی نَفْسِیُ "جھے میرے وصال کی اطلاع کر دی گئی ہے۔"

> > اورای سال آپ ﷺ کاوصال ہو گیا۔

امام احمد نے سیدہ عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قل کیا، رسول اللہ تھے ہریات کے آخر میں پڑھتے:۔

سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ وَأَتُونُ إِلَيْهِ

"الله كے لئے پاكيز گى اور حد ہے، يس الله سے معافى مانگرا ہوں اور اس كى طرف رجوع كرتا ہوں۔"

اورفرماتے بھے میرے رب نے فرمایا شی جہیں عقریب ایک نشانی دکھاؤں گاجب تم ویکھوتو میری سیج بھیداور استعفار کرنا کیول کہ میں بار بار توبہ قبول کرنے والا بول اوروہ میں نے ویکھ کی ہے اور وہ سور و نفر کا نزول ہے۔ تو رسول اللہ بھی کوقر آن کے معانی ، حقائق ، خصائص ، اشارات ، دلالالت ، اور اسرار ومضامین سے اللہ تعالی نے آگاہ فرما دیا اس کی حقیقت ، قدر داور کیت کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے جس نے یہ آپ کو عطافر مایا ہے۔

(۵)قرآن يس برشكابيان:

الله تعالیٰ کاارشادگرای ہے:۔

﴿ مَا فَرُّ طُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءِ ﴾ (الانعام ٢٨/١)

ووسرےمقام پرفرمایا۔

﴿ وَنَوْلُكَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَ بُشُراى لِلْمُسْلِمِينَ ٥ ﴾ (الخل:٨٨/١٢)

"اورجم نے تم پر بیقر آن اتارا کہ ہر چیز کا روش بیان ہے اور ہدایت اور رحت اور بشارت مسلمانوں کو۔"

حديث يل حطرت ابن معود الله عبر سول اكرم كان فرايا:

أُنْزِلَ الْقُرُانُ عَلَى سَبُعَةِ أَحُوْفٍ لِكُلِّ حَرُفٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَّبَطُنَّ وَلِكُلِّ حَرُفٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَّبَطُنَّ وَلِكُلِّ حَرُفٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطُنَّ وَلِكُلِّ حَرُفٍ حَدُّ وَلِكُلَ حَدِّ مُطَّلِعٌ

"قرآن سات حروف يرتازل كيا كيا برحف كے لئے ظاہر وباطن باور ہر

حرف کے لئے حد ہے اور حد کے لئے آگا ہی پانے والا ہے۔" سنن تریذی وغیرہ میں ہے سیدناعلی کھنے نے قرآن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا سے مبارک فرمان نقل کیا۔

وَهُوَ حَبُلُ اللّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكُرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ اللّذِي لا تَنزِيعُ بِهِ الْاهُوَاءُ وَلا تَلْتَبِسُ فِيْهِ اللّا لُسِنَةً وَلا شبع مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلا يحلق عَلَى كَثُورَةِ الرَّدِ وَلا تَنْقَضِى عَجَائِنُهُ

قرآن الله تعالیٰ کی مضبوط ری ہے، یہ ذکر پر حکمت ہے، یہی سیدها داستہ ہے، اس ہے آرزویں غلط نہیں ہوتیں ،اس سے زبانوں میں التباس نہیں آتا ،اس سے علماء مجھی سیرینہ ہوں گے ، کثرت حوالہ جات سے یہ پرانا نہ ہوگا اور نہ ہی اس کے عبائرات کبھی ختم ہوں گے۔

امام ابن الى حائم في حطرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها المنظل كيا: إِنَّ الْقُوُانَ ذُو شُجُونِ وَ فُنُونِ وَ ظُهُورٍ وَ بُطُونِ لاَ تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ وَلَا تُبْلَغُ غَايْتُهُ
"قرآن مِن كَثِر فَوْن مِن، اس كَظهور وبطون مِن، اس كَابَات بمى فتم ندمول كاوراس
كرآخرة من موم كونه بإياجا سكى كار"

حضرت ابن مسعود في سے:

مَنْ أَرَادَ عِلْمَ الْأَوَّلِيْنَ وَ الْاحِرِيْنَ فَلْيَعْقُلِ الْقُوْانَ
"جوادلين وآخرين كالحم حاصل كرنا جا بتا ہے وہ قرآن كى تلاوت كرے۔"
تو قرآن كريم علوم ومعارف كا شاخيں مارتا ہوا سمندر ہے۔ جے اللہ تعالى نے اس كے علوم وحقائق كے ساتھ اپنے رسول ﷺ كے لئے جمع فرما دیا۔ رسول اللہ ﷺ كے پچاز اواور مبارك وامادا مير المونين حضرت على كرم اللہ تعالى وجدالكريم كافرمان ہے۔ لَوْ تَكُلَّمُتُ لَكُمْ عَلَى سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ لَاَوْ قَوْتُ سَبْعِيْنَ جَمَلًا میں تہمارے لئے سورہ فاتحہ پر گفتگو کروں یعنی اس کی تغییر لکھوں تو اس کا بو جھ سر اونٹ اٹھا کیں گے۔
اب غور کیجئے سید تارسول اللہ ﷺ جوعلوم اور قرآنی مفاجیم حاصل ہیں ان کا عالم کیا
ہوگا؟ یہ جو تمام کتب، تصافیف وغیرہ ہیں عرفاء نے بیان کیا اور وارشین تحدی نے تقل و بیان کیا۔
إِنَّ مَا هُوَ رَشَاشَاتٌ مِنْ بُحْوِم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُسَاتٌ مِنْ أَنْوَادِهِ
وَ أَشُو اَقَاتٌ مِنْ أَسُو اَوِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اوراً بِ ﷺ کے الم اوراً بِ ﷺ
اوراً بِ ﷺ کے الم اوراً بِ ﷺ
کے الم ادری چکی روثنی ہے۔ "

اٹل علم ومعرفت نے قرآن کریم ہے متخرج علوم کو بیان کیا گران کی انتہا کونہ پاسکے ہر
ایک نے اپنے علم وقبم کے ساتھ اس پر بڑی جدوجہد کی لیکن قرآن تو ایسے معانی واسرار کا سمندر
ہے جس کی انتہا نہیں۔ انقان وغیرہ بھی قاضی ابو بکر بن العربی کی قانون الباویل کے حوالے ہے
ہے کہ ہر کلمہ کا ایک ظاہراور آیک باطن ہے اس طرح اس کے لئے ایک حداور ایک مطلع ہے اس
بیس ترکیب اور ربط کا بھی اعتبار نہیں اگر اس کا اعتبار کرلیا جائے تو علوم کی کوئی حدنییں اور انہیں اللہ
بیس ترکیب اور ربط کا بھی اعتبار نہیں اگر اس کا اعتبار کرلیا جائے تو علوم کی کوئی حدنییں اور انہیں اللہ
بیس ترکیب اور ربط کا بھی اعتبار نہیں اگر اس کا اعتبار کرلیا جائے تو علوم کی کوئی حدنییں اور انہیں اللہ

علامدراغب اصفهانی کی رائے:۔

الله تعالی نے جس طرح حضور ﷺ کی نبوت پر دیگر تمام انبیاء ملیم السلام کی نبوت کا اختتام فرمایا، ان کی شریعتوں کو آپ کی شریعت نے منسوخ اور کھمل فرما دیا اور اس طرح آپ پر نازل کردہ کتاب کو پہلی تمام کتب کا جامع بنایا جیسا کہ باری تعالی نے خود اس پر تنبیبہ فرمائی۔ فازل کردہ کتاب کو پہلی تمام کتب کا جامع بنایا جیسا کہ باری تعالی نے خود اس پر تنبیبہ فرمائی۔ فررسون کی بنائوا صُحفظ مُطَهَّرة ہُ ٥ فِیْهَا کُتُبٌ قَیْمَةٌ ٥ کو (البینہ ۱۳۸۸) وہ الله کُتُر مَن اللّهِ مُنتلونا صُحفظ پڑھتا ہاں میں سیرھی با تیں لکھیں ہیں۔ وہ الله کا رسول کہ پاک صحفے پڑھتا ہاں میں سیرھی با تیں لکھیں ہیں۔ اور اس کتاب کے مجزات میں سے بیرتایا کہ اس کا حجم کم گرا سے تمام معانی پرمشتل اور اس کتاب کے مجزات میں سے بیرتایا کہ اس کا حجم کم گرا ہے تمام معانی پرمشتل

جن کے شارو گنتی سے عقولِ بشر قاصر اور جن کے تمیٹنے سے آلات دنیو میں عاجز ہیں جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْآرُضِ مِنُ شَجَرَةٍ اَقَلَامٌ وَّالْبَحُرُ يَمُدُهُ مِنْ م بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُو مَّانَفِدَتُ كَلِمْتُ اللَّهِ ﴾ (القمن ١٣١/١٥) اوراگرز مِن مِن جِن بيرٌ بين سبقليس موجا كين اور سمندراس كي سيابي مواس كي يجيس سات سمندراور، توالله كي با تين ختم نه مول كي

علامہ ذرکشی کی رائے:۔

علامہ زرکشی "البر ہان فی علوم القرآن" میں لکھتے ہیں۔قرآن کریم اولین وآخرین کے علوم پرمشتمل ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا استنباط و شخص اس سے نہ کر سکے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کا فہم عطافر مایا ہے۔ حتی کہ بعض اہل علم نے حضور سرور عالم ﷺ کی عمر شریف ۱۳ سال قرآن سے مستنبط کرتے ہوئے کہا:۔

﴿ وَلَنْ يُوَجِّوَ اللّٰهُ نَفُتْ الذّا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ (المنافقون: ١١/١١)

"اور ہرگز الله کی جان کومہلت ندد ہے گاجب اس کاوعدہ آجائے۔"

پیر بیٹو یں مورت کی آخری آیت ہے جو آپ کے وصال پر شاہد ہے۔

پیر مقام علوم قرآن، مفاہیم اور اشارات کے بیان کانہیں ، اختصاراً ہم نے اس پر گفتگو

کی ہے تا کہ آپ کی وسعت علمی اور معانی قرآن کی طرف توجد دلائی جائے جو القد تعالی نے

آپ یک کوعطافر مائے اور انہیں سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جانیا۔

دوسري دليل:\_

آپ ﷺ کی وسعت علمی اور کثرت پرانشدتعالیٰ کی طرف ہے آپ ﷺ پر ٹازل شدہ تھست بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے۔

#### ﴿ وَانْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (النساء:١١٣/٣) "اورالله تعالى في تم يركتاب اور حكمت اتارى" -

دوسرےمقام پرفرمایا:۔

﴿ وَاذْكُرُنَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِينُهَا خَبِيْرًا ﴾ (اللازاب:٣٣/٣٣)

"اور یاد کروجو تمهارے گھری پڑھی جاتی میں اللہ کی آیتی اور حکمت بے شک اللہ ہر بار یکی جانتا ہے خبر دار ہے"۔

تحمت ہے آپ کی سنت مراد ہے خواہ وہ افعال میں یا اقوال ، احوال میں یا آپ نے کسی امر کو ثابت رکھا جیسا کہ امام شافعی نے کئی جگہ تصریح کی ہے جمہور تا بعین مثلاً امام حسن بھری، قنادہ اور مقاتل بن حیان وغیرہ کا بھی موقف ہے جسیا کہ حافظ ابن کثیر نے اس آیت ہوؤا آئول الله عَلَیْک الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ﴾ کے تحت نقل کیا ہے۔

سنت نبوييمرايا حكمت:

سنت نبو یہ کو حکمت کہنے کی وجہ بیہ ہے کہ چیج قول، درست عمل اور ہرشی کوائی مناسب جگہ دیے پر مشتمل ہے اور آپ کے کا قوال، افعال اور احوال کے سرایا حکمت ہونے میں کوئی شہر مہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے سنت نبو یہ کو میزان بھی قرار دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔ شہر میں کا لگہ اللّٰہ الَّذِی ٱنْدُلُ الْکُحَتَابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِیْزُانَ ط وَ مَا یُدُرِیْکَ لَعَلَّ السَاعَة قَرِیْبٌ ﴾ ﴿اللّٰهُ الَّذِی ٱنْدُلُ الْکُحَتَابَ بِالْحَقِّ وَ الْمِیْزُانَ ط وَ مَا یُدُرِیْکَ لَعَلَّ السَاعَة قَرِیْبٌ ﴾ (الشوری ۴۳/ ۱۷)

"اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب تاری اور انصاف کی تر از واور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو"۔ یہال لفظ میزان کتاب سے متصل آرہا ہے۔ جس سے مراد وہ حکمت محمد ریہ اور سنت نبویدی ہے جودوس سفام پر کتاب سے مصل ہے فر مایاؤانسؤل اللّه عُملَیْک الْکِشَاب وَ الْسِیْ عَلَیْک الْکِشَابِ وَالْسِیْ مِی اللّهِ عَلَیْک الْکِشَابِ وَالْسِیْ مِی کِنْ اِیْسِی آپ اللّهِ کے اقوال، افعال اوراحوال کے لئے ترازو ہے اوراحوال کو میزان قرارویے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام اقوال، افعال اوراحوال کے لئے ترازو ہے امت پر لازم ہے وہ اپنے اقوال، احوال اورافعال کو آپ کھی سنت پر پیش کرے اگر وہ اس ترازو کے مطابق میں توضیح، درست، مقبول اور کامیاب میں اور اگر اس کے خلاف میں تو بیقتی ترازو کے مطابق میں توضیح، درست، مقبول اور کامیاب میں اور اگر اس کے خلاف میں تو بیقتی کیا، رسول الله اور مردود میں جیسا کہ امام سلم نے سیدہ عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا، رسول الله کے فرمایا:۔

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ اَمُرُبَا فَهُوَرَدُّ "ہروعمل جوہارے طریقہ پڑئیں وہ مردود ہے۔"

سنت جي وي ہے:۔

نہیں بولتے ان کانطق (بولنا) سرایا وی ہے۔

الله تعالى كارشادگراى "وَ أَنْوَلَ الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْجِكْمَةَ" سے بہت الله عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ الْجِكْمَةَ" سے بہت محققین نے یہاشدلال کیا ہے کہ سنت بھی وتی ہے اور اس کا نزول بھی الله تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوا ہے جیسے کہ اس پریفر مان باری تعالیٰ بھی شاہد ہے:۔

﴿ وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ اِلَّا وَحَى يُّوْحَى ﴾ (النجم٣٨٣)

"اوروه كو كَى بات إين خواجش ني بيس كرتے وه تو نہيں مگر وقى جوانہيں كى جاتى ہے۔"

كيوں كُنطق (بولنا) تلاوت سے عام ہے اللہ تعالی نے وَمَا يَتْلُو اُ (جو تلاوت كرتے ہيں) وَمَا يَقُو اُ (جو پڑھے ہيں) نہيں فر مايا كہا ہے قرآن كريم كے ساتھ مخصوص كر ديا جائے بلكہ وَمَا يَشُولُو اُ (جو پڑھے ہيں) فرمايا كہ جمر رسول اللہ ﷺ قرآن وحديث ميں خواجش نفس كى بنا پر

"سنو جھے قرآن عطا کیا گیااوراس کے ساتھاس کی مثل بھی"

یماں مِشْلَهٔ عمرادست ہے جیما کہ جمہور علاء کا موقف ہے تو اللہ تعالی نے جس طرح آپ ﷺ پرقر آن نازل فر مایاس طرح سنت کا بھی نزول فرمایا۔ امام بیمجق نے مرخل میں سند کے ساتھ حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا:۔

كَانَ جِبُوائِيْلُ عَلَيْهِ السَّكَامُ يَنُولَ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَةِ كَمَا يَنُولُ عَلَيْهِ الْقُولُانَ يُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُولُانَ "جرائيل عليه السلام رسول الله الله في رقرآن كى طرح بى سنت لے كر نازل بوت اورسنت كى تعليم بھى قرآن كى طرح بى دية \_"

اس پرائل علم نے بخاری و مسلم کی اس روایت ہے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت ابو
سعید خدر ک بھے ہے کہ نبی اگرم بھے نے فر مایا سب سے زیادہ بھے تم پرڈراس پر ہے کہ تم پروزیا
کی زیب وزینت کا دروازہ کھول ویا جائے گا۔ایک آ دمی نے عرض کیا کیا خیر، شرکو بھی ساتھ لائے
گا؟ حضرت ابوسعید کہتے ہیں آ پ بھی خاموش رہے تی کہ بم نے محسوس کیا کہ آ پ بھی پروتی کا
نزول ہور ہا ہے۔ بھر آ پ بھی نے بیٹانی مبارک سے پینہ صاف کیا (جو کہ وی کے نزول کے
وقت آ تا تھا) اور فر مایا سائل کہاں ہے؟ عرض کیا، حاضر ہوں، فر مایا، خیرا پے ساتھ خیر ہی لا تا ہے۔
دوسری روایت میں ہے فر مایا خیر، ساتھ شرنیس لا تا۔

علاء فرماتے ہیں کہ فدکورہ صدیث واضح کررہی ہے کہ سنت کا نزول بھی بصورت وہی ہوتا تھا۔ جیسا کہ اس صدیث ہے بھی استدلال کیا گیا جے امام بخاری اور دیگر محد ثین نے نقل کیا محضرت یعلی ابن امیہ کہتے ہیں میں نے جعزت عمر ہے کہا جھے حضور کے کا دہ کیفیت دکھاؤ جب آ ب پروحی کا نزول ہوتا ہے، ایک دن مقام جمر انہ پرآ پ ملے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف

فرما تھا کی۔ آدی نے حاضر ہو کرعرض کی ، یارسول اللہ بھاس آدی کے بارے بیس آپ بھ کا کیا فرمان ہے جس نے عمرہ کا احرام با ندھا حالا نکہ وہ خوشبوے معطر ہے؟ آپ بھے نے تھوڑی دیر خاموثی فرمائی اوروی کا نزول شروع ہوگیا حضرت عمر نے یعلیٰ کو بلا کر بتایا جب یعلیٰ آئے تو رسول اللہ بھی چرہ کا اللہ بھی پر کیٹر کا سامید کیا گیا تھا۔ یعلیٰ نے کیٹر نے کے اندرسر کیا تو دیکھا، رسول اللہ بھی چرہ اقد س سرخ تھا اور آپ بھی نیندی حالت بیس تھے۔ جب وہ مبارک کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا ، عمرہ کیا رسے بیس ہو چھنے والا کہاں ہے؟ اس آدی کو بلایا گیا ، فرمایا ، خوشبو کو خوب وحو ڈالواوروہ جب اتاردواور عمرہ بیس اس طرح کروجس طرح تج بیس کرتے ہو۔

تىسرى دلىل:\_

آپ ﷺ کی وسعت علمی پراللہ تعالیٰ کا آپ ﷺ پرغیوب کا ظہار ومطلع کرنا بھی دلیل ہے آپ ﷺ کےعلوم میں ریبھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پرکٹیر علوم غیبیہ کا اظہار فرمایا ،ارشاد ربانی ہے:۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظُهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ٥ إِلَّا مَنِ ارْتَعَلَى مِنُ رَّسُوْلٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنُ م بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُفِهِ رَصَدًا ٥ (الْجِن ٢٦/٢٢، ٢٤) فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنُ م بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلُفِهِ رَصَدًا ٥ (الْجِن ٢٦/٢٢، ٢٤) "غيب كا جانے والا تواتے اپنے فيد يده "غيب بركى كومسلط نہيں كرتا مواتے اپنے لينديده رمولوں كے كدان كے آگے فيجھے بہرام قرركرديتا ہے۔"

دوسری جگهارشادفرمایا:\_

وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَاجِهِ حَدِيثًا جِ فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَأَظُهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ جِ فَلَمَّا نَبَّاهَا بَهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا طِ قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ

"اورجب نی نے اپن ایک بی بی سے ایک رازی بات فرمائی پر جب وہ اس کا ذکر

کر پیٹی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے پچھے جتایا اور پچھ سے چٹم پوٹی فرمائی پھر جب نبی نے اسے خبر دی، بولی، حضور کو کس نے بتایا، فرمایا، بچھے علم والے خبر دارنے بتایا۔"

علوم غيبيه پراطلاع كى متعدد صورتين:\_

الله تعالیٰ نے آپ ﷺ کوعلوم غیب پر جومطلع فر مایا اس کی متعد داور کثیر صور تیں ہیں کچھ کا تذکرہ ملاحظہ کیجئے۔

- (۱) ابتداء خلق سے لے کر دخول جنب و دور خ تک کے احوال سے آگاہ فر مایا:۔ اللہ تعالی نے آپ کا ابتداء خلق سے لے کرلوگوں کے دخول جنت اور دخول دوز خ تک مطلع فر مایا جیسا کہ۔

"اورجمیں ابتدا پخلق ہے لے کر اہل جنت کے دخول جنت اور اہل دوزخ کے دخول دوزخ کے دخول دوزخ کے دخول دوزخ کے دخول گیا دوزخ کک کے احوال بیان فریاد کے اے یا در کا اور اے بھول گیا جس نے اے بھلادیا۔"

اے یا در ہا اور جس نے نہ جانا اے علم نہ رہا۔ (۳) حفرت حذیفہ کا بیان ہے میرے ساتھی جانتے ہیں۔ قَدُ كُنْتُ أَرَى الشَّيْءَ قَدْ كُنْتُ نَسِيَّةَ فَاعْرِفَهُ كَمَا يَعُرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا غَابَ فَرَاهُ فَعَرَفَهُ

"جب بھی کوئی معاملہ سامنے آتا ہے اور میں اسے بھولا ہوتا میں اسے اس طرح پچان لیتا جیے کسی آ دمی نے دوسرے کودیکھا وہ غائب ہونے کے بعد واپس آئے تو وہ پچان لیتا ہے۔"

491)

(٢) اینے بعد قیامت تک ہونے والے واقعات سے آگاہ فرمایا:۔ آپ ﷺ نے اپنے بعد تا قیامت واقعات سے آگاہ فرمایا:۔

میچ مسلم بین حضرت عمر و بن اخطب سے روایت ہے ایک دن رسول اللہ بیٹے نے جمیل نماز فجر پڑھائی اور جمیں ظہر تک خطبہ دیا۔ پھر آپ بیٹ خبر سے اترے اور ظہر پڑھائی پھر عصر تک خطبہ دیا اور اس میں۔

فَأَخُبَرُنَا بِمَا هُوَ كَائِنَّ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَعُلَمُنَا أَحُفَظُنَا "قَيَامت تَك بونے والے واقعات عيمين آگا وفر مايا ہم ين سے جوزياده عالم تقاس نے اسے زياده محفوظ ركھا۔"

(٣) قيامت تك آنے والے ہرمعامله كى اطلاع دے دى:

قیامت تک آنے والا کوئی معاملہ ایسانہیں جس کی اطلاع رسول اللہ ﷺنے ندوی ہو امام ابوداؤ و نے حضرت حذیفہ ﷺ موایت کیا اللہ کی تتم ایس نہیں جانتا میرے دوست بھول گئے یا بھلا دیئے گئے ہیں۔

مَا تُوكَ وَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ قَائِدِ فِينَةِ إلى أَنْ تَنْقَضِى الدُّنَا يَدُلُغُ مِنْ ثَاثِمِهِ أَنَّةٍ فَصَاعَدًا إِلَّا سَمًّا لَنَا بِإِسْمِهِ وَ إِسْمِ أَبِيْهِ وَ إِسْمِ قَبِيْلَتِهِ "الشُّكُاتُم إرول الشَّرِي فَا اتَنَام دِيَا تَكَ مِرْفَتْ كَمر براه كانام، ال كوالد كانام اوراس كے قبيله كانام بتاويا اوراس ميس كى كورك نبيس فرمايا-"

اس طرح آپ لے نے قیامت صغری وسطی اور کبری کی تمام علامات ہے آگاہ فرمایا، آخرت کے تمام احوال، برزخ کے تمام احوال، اس طرح اہل جنت اور اہل نار کے تمام احوال بیان فرمادیے ان کی تفاصیل کتب صدیث میں موجود ہے یہ چیز آپ بھی کی اس وسعت علمی پرشاہد ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ بھی کوعطافر مائی۔

(٤) تمام والم يرمطع فرمايا:

الله تعالیٰ نے آپ ﷺ و تمام عوالم پر مطلع فر مایا، احادیث معراج اس پر شاہد ہیں ساتوں آ سان اوران میں جو کچھ ہے تمام کا مشاہدہ کروایا تمام رسل میلیم السلام سے ملاقات ہوئی پھرسدرۃ المنتہیٰ پر لے جایا گیا اس کے تمام عجائبات، آیات اوراس پرنازل تجلیات کا مشاہدہ کروایا پھرمقام مستوی پر لے جایا گیا وہاں آپ ﷺ نے تقدیر کھنے والی قلموں کی آواز تی پھروہاں سے پھرمقام مستوی پر لے جایا گیا وہاں آپ ﷺ نے تقدیر کھنے والی قلموں کی آواز تی پھروہاں سے آگے عالم علویات کا مشاہدہ ہوا۔

عالم عرش كامشامره:\_

الله تعالی نے آپ کے والم عرش ہے مطلع فر مایا کیوں کہ آپ گے نے اس کی وسعت بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ وہ متمام جہانوں سے وسٹے اور محیط ہے حضرت ابوذر ہے۔ روایت ہے میں نے رسول اللہ گھے کری کے بارے میں پوچھا تو فر مایا ہتم ہے جھے اس ذات اقد س کی جس کے بقنہ میں میری جان ہے۔

مَّا السَّمْوَاتُ السَّبُعُ وَالْاَرُضُونَ السَّبُعُ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلُقَةٍ مَّا السَّمْعُ عِنْدَ الْكُرْسِيِّ كَفَصُلِ الْفَلاةِ مَّلُقَةٍ فِي أَرُضٍ فَلاةٍ وَإِنَّ فَصُلَ الْعَرُشِ عَلَى الْكُرُسِيِّ كَفَصُلِ الْفَلاةِ عَلَى الْكُرُسِيِّ كَفَصُلِ الْفَلاةِ عَلَى الْحُلُقَةِ (تَشِيرابن كَثِر) عَلَى تِلْكَ الْحَلُقَةِ (تَشِيرابن كَثِر)

"سات آسان اورسات زمينيس كرى كے مقابله ميں ايك الكوشي كى مانند ميں جوكى

وریان میں ہواور عرش کی نضیات کری پرایے ہے جے ویرانہ کی اس انگوشی پر"

آپ ﷺ نے عرش کی تفسیلات بیان کیس اس میں قناویل ہیں اور وہ عوالم عرشیہ ہیں اس کا سابیہ ہاں کے ستون ہیں جیسا کہ بخاری وسلم میں ہے کہ روز قیامت۔
فَإِذَا مُوْسَى أَخَدَ بِقَائِمَةٍ مِّنُ قَوَائِمِ الْعُوشِ

"موی علیه السلام عرش کے پایوں میں سے ایک پایہ کے ساتھ معلق ہوں گے۔"

اس کے خزائن میں حاطین عرش کے حالات یہ میں اوران کی قوت اور عظمت کا عالم یہ
ہجسیا کہ مندا تھ میں ہے آپ ﷺ نے فرمایا میں نی امی تھ ﷺ ہوں تین دفعہ فرمایا میرے بعد
کوئی نی نہیں جھے کلمات کے فواتے اور خواتم عطا کئے گئے ہیں۔

وَ عَلِمُتُ كُمُ خَزَنَةَ النَّادِ وَحَمَلَةَ الْعَرُشِ
"مِن جانتا ہوں دوز خ كے فرشتے كتنے ہيں اور عرش كے حالمين كتنے ہيں"
الم ابوداؤد نے فقل كيار سول اللہ ﷺ فرمايا مجھے اجازت دى گئى كہ ميں حالمين عرش فرشتوں ميں ہے۔ ايک كے بارے ميں بيان كرو۔

إِنَّ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ ٱذُنِهِ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيْرَةً سَبُعِمِائَةِ عَامِ "اس كَكان اوركا ندھ كورميان كا فاصله مات موسال كى مسافت كے برابر ہے۔" طرانى كالفاظ بين:

> مَسِيْرَةُ سَبُعِمِائَةِ عَامٍ خَفَقَانِ الطَّيْرِ الرَّيْعِ "تَيْرُ دِفْآدِيرِنْدُه كَمَات موماله مَافْت كراير ب"

> > (٢) عالم جنت ونار:

ای طرح اللہ تعالی نے عالم جنت اور عالم نارے آگاہ فر مایا اور کئی مواقع پر انہیں آپ ﷺ کے لیے مشل کیا گیا حدیث معراج میں ہے۔

ثُمَّ أَذْخِلُتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللُّؤُلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْحِسْكُ الْاَذُفُورُ " پھر مجھے جنت میں واخل کیا گیا تو وہاں موتیوں کے ہاراوراس کی مٹی کتوری تھی" (٣) عالم محشر كي تفصيلات: -

الله تعالى ني آپ الله وعالم برزخ اوراس كاحوال ومعاملات ع آگاه فرماياعالم حشر اوراس میں تمام لوگوں کے احوال عالم پیشکی، عالم حوض ،اعمال ناموں کا ملنا، حساب،میزان، بل صراط، الل جنت كے احوال ، الل نار كے احوال سے آگاه فرمايا آپ اللہ فان تمام موالم كے بارے میں بیان کرتے ہوئے ان کی تفاصیل فراہم کیں ہیں۔

(٣)عالمعلويات = آگانى:

اس طرح عالم علویات ملاء اعلی اور اس میس کفارات و ورجات میس اختلاف کے بارے میں آگاہ فرمایا اور آپ اللے کے تمام اشیاء اور چیزیں آشکار ہوگئیں اور آپ للے نے انہیں پیجان کیا۔

الم مرتدى، الم احد اور ويكر محدثين في بدروايت كيا آب ي في فرمايا مين في رات کو قیام کیا حسب تو فیق میں نے نماز پڑھی دوران نماز مجھے اونکھ آگئی میں نے اپنے رب عزوجل كى زيارت كاشرف يايا فرمايا جمد الله اعلى كفرشة كسبات مين اختلاف كررب جيل مين في عرض كيا، مين جين جانيا الله تعالى في حضور الله يعلوم كافيضان فرماياحي كفر مايا: \_

> فَتَجَلِّي لِي كُلُّ شَيْءٍ وَّ عَرَفُتُ "جُه ير مرشة شكار موكى اور ميس في اليه يبيان ليا"

ایک اورروایت کے الفاظ یں: -پ النظام المرافظ المرافظ منافی السّموات وَمَا فِی الاَرْضِ "تومیں نے آسانوں اور زمین کی ہرشی کوجان لیا۔"

طرانی کے الفاظ ہیں:۔

فَعَلَّمَنِی کُلُّ شَیْءٍ "الله تعالی نے جھے ہرشے کاعلم دے دیا۔"

ایک اور روایت کے الفاظ ہیں:۔

فَمَا سَالَتَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلِمْتُهُ "جوتون يوچيا تقاده مين في جان ليا ب-"

پر فرمایا محد الله بیائے دہ کی بارے میں اختلاف کررہے ہیں؟ میں نے مرض کیا کفارات اور درجات کے بارے میں الخ-

(۵) امتون کا آپ پر پیش کرنا:۔

الله تعالى نے حضور ﷺ پرتمام امتوں کو پیش فرماد یا خواہ وہ سابقد استیں تھیں یا آپ کی امت، کئی مواقع پرآپ کی آپ کی تمام امت کو پیش کیا گیا۔

(۱) امام بخاری و مسلم نے حضرت ابن عباس وضی الله تعالی عنبما سے روایت کیار سول الله عنبا نے فر مایا جھے پر امتیں چیش کی گئیں جس نے ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ دوں ہے بھی کم امتی سے ایک نبی کے ساتھ دواور کی کے ساتھ کوئی بھی امتی نہ تھا اچا تک میرے ساتھ کوئی بھی امتی نہ تھا اچا تک میرے سامنے بہت بڑی جماعت کو لایا گیا جس نے خیال کیا شاید سے میرے امتی ہیں جھے بتایا گیا میرے سامنے بہت بڑی جماعت کو لایا گیا جس نے خیال کیا شاید سے میرے امتی ہیں جھے بتایا گیا میروی علید السلام اور ان کی امت ہے لیکن اے نبی تم افتی کی طرف دیکھو، دیکھا تو اس طرف بھی انبوہ کشر تھا فر مایا گیا ہے تبہاری امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار آدی بلاحساب وعذاب جنت میں داغل ہوں گے۔

(۲) امام طرانی اورامام ضیاء مقدی نے حضرت حذیفہ بن اسید کھے نقل کیار سول اللہ ﷺ نے فر مایا۔

عُرِضَتُ عَلَى اُمَّتِی البارِحة الله ی هذه العُجْرة حَتَی لاَنَا أَعْرَف بِالرَّجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِصَاحِبِهِ صُوْدٍ وَ إِلَى فِی أَیُطنی الرَّجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِصَاحِبِهِ صُوْدٍ وَ إِلَى فِی أَیُطنی الجَحِلی رات میری تمام امت اس جَره کے پاس جُح پیش کی گئی حق کہ شنان میں سے برخض کواس سے کہیں زیادہ پیچانا جانا ہوں جوتم اپنے کی دوست اور ساتھی کو جانے ہو۔"

(Y) تمام دنیا کامشامده کروایا گیا:

الله تعالی نے آپ کوتمام دنیا کامشاہرہ عطافر مایا اور آپ کے اسے ملاحظ کیا۔ ہاتھ کی تھیلی کی طرح دیکھر ہاہوں:۔

"الله تعالى نے میرے لئے دنیا اس طرح آشکار کردی ہے کہ میں اے اور اس میں تاقیامت ہونے والے معاملات کواس جھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں۔"

(۲) اس کی تائیسلم کی اس دوایت سے بھی ہوتی ہے آپ ان فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِي الْاَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا

"الله تعالى نے میرے لئے زمین کوسیٹ دیا تو میں نے اس کے مشارق ومغارب کودیکے لیا۔"

(٣) الله تعالى في مرشى دكهادي:

بلکہاللہ تعالی نے آپ ﷺ و ہرتی دکھادی جیسا کہ امام سلم اور دیگر محدثین نے حصرت اساءرضی اللہ تعالی عنہا نے قتل کیا آپ ﷺ نے فرمایا

مَا مِنْ شَيْءٍ لَّمُ أَكُنُ أُرِيْتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَٰذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

#### " کوئی الیی شخیس ہے میں اس مقام پر کھڑ نے نہیں و مکھ رہا حتی کہ جنت ودوزخ بھی سامنے ہے" تو آپ کھ کواللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا مشاہدہ کروا کران پڑ طلع فرمادیا۔

(٤) وقوع سے پہلے امور غیبیکا ملاحظ فرمانا:

امورغیبیہ پرمطلع ہونے کی ایک صورت پی بھی ہے کہ آپ ﷺ وقوع سے پہلے ہی امور غیبیہ کوملا حظفر ماتے ہیں۔

(۱) میچ بخاری اور میچ مسلم میں حضرت اسامہ بن زید کے ہے رسالت ماب کے نے مدینہ منورہ کے ایک ٹیلہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کیاتم وہ و کھیر ہے ہوجے میں و کھیر ہا ہوں عرض کیا نہیں فرمایا:

فَإِنِّیُ لَاَدِیْ مَوَ اقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُیُونِیکُمُ کَمَوَ اقِعِ الْقِطُوِ
"میں تہارے گھروں میں ہارش کے قطروں کی طرح نتندوا قع ہوتے ہوئے دکھے رہا ہوں۔"
(۲) سمجے مسلم میں حضرت انس ﷺ ہے ہمیدان بدر میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے دست مبارک ہے دمین پرنشان لگا کر فرمایا فلال کافریبال مرے گا اور فلال یبال۔

فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ مِّنُ مَوْضِعٍ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّى

"ان میں سے ایک بھی حضور ﷺ کے دست اقدس کے نشان سے تعور ابھی دور نہیں ہوا۔" لینی جوجگہ آپﷺ نے مقرر فر مالی تھی اس سے ذرہ بحر بھی ادھرادھ نہیں ہوئے۔

(٨) مخفى امورغيبيكاظهور عيها تي الشيخ كالخ آشكار موجانا:

امورغیبیہ پرمطلع ہونے کی میصورت بھی ہے کہ امور غیبیر تخفیہ اپ ظہورے پہلے آپ پر آشکار ہوجاتے اور آپﷺ ان کے بارے میں خبر عطا فرمادیتے مثلاً۔

(١) امام احمد اورديكر كديثين في روايت كيار سول الله الله الله المدد عدم تقدوران خطبر فرمايا

ید خُلُ عَلَیْکُمْ مِنْ هذَا الْبَابِ رَجُلْ مِنْ خَیْرِ ذِی یَمُنِ إِلَّا أَنَّ عَلَی وَجُهِ مَسْحَةَ مُلْکِ اس دروازه سے تم پرایک ایسا آوی داخل ہوگا جو بہتر ہاس کے چہرے پر شرافت کا نشان ہوگا۔ طرانی کے الفاظ ہیں:۔

> يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ خَيْرُ ذِي يَمُنِ عَلَيْهِ مَسْحَةُ مُلْكِ تم پهايك آدى واقل ہونے والا ہے جس پرشرافت ك آثار ہيں۔ تو حضرت جرير بن عبرالله رہے آئے۔

يَطَّلِعُ عَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِّنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ تَعَلَيْكُمُ رَجُلٌ مِّنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ تَعَلَيْكُمُ مَرَاكُم وَمَا الْجَالِمُ وَمَا الْمُحَالِمُ وَمِنْ أَنْهُ الْمُحَالِمُ وَمَا الْمُحَالِمُ وَمِنْ أَنْهُ الْمُحَالِمُ وَمَا الْمُحَالِمُ وَمَا الْمُحَالِمُ وَمَا الْمُحَالِمُ وَمَا الْمُحَالِمُ وَمِنْ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُ وَمُ وَمِنْ أَنْهُ وَمِنْ وَمِنْ أَنْهُ وَمُ وَمُنْ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ وَمِنْ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ وَمُ والْمُؤْمِ وَمُنْ أَنْهُ وَمُنْ وَمُنْ أَنْهُ والْمُؤْمُ وَمُنْ أَنْهُ وَالْمُوالِمُ أَنْهُ وَمُنْ أَنْهُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُومُ وَالْمُو

تو ایک انساری سحالی آئے جن کی ریش مبارک وضوے چک رہی تھی پہنی کی روایت میں ہے کدوہ حفزت سعید بن مالک ﷺ تھے۔

(٣) حفرت مزیدہ بن مالک ہے ہے ہم آپ کی خدمت اقدی میں حاضر تھے آپ کی خدمت اقدی میں حاضر تھے آپ کی خدمت اقدی میں حاضر تھے آپ کی خدوران گفتگوفر مایا اس رائے سے تم پر بھی موار طلوع ہوں کے جواہل مشرق میں سے بہتر ہیں حضرت عمر کے نے کھڑے ہو کر دیکھا تو تیرا سوار تھے انہوں نے خوش آ مدید کہا۔ اور پوچھا۔

مَنِ الْقُوُمُ؟ تبهاراكن قوم تعلق ہے؟

انہوں نے بتایا:۔

قُوُمٌ مِّنُ عَبُدِ الْقَيْسِ ہماراتعلق قبیلہ عبرقیس سے ہے۔

#### : (٨) ولى خيالات سير كانى:

آپ بھی باشتعالی نے ولی خیالات می مکشف فرمادیے اور آپ بھی نے ان کے بارے میں بتایا۔

(۱) امام حاکم اور بیری نے حضرت این عیاس رضی اللہ تعالی عنبما اور ابن سعد نے ایواسحاق سبیعی ہے نے قل کیا ابوسفیان نے ویکھا رسول اللہ فی تشریف لے جارہ بیں اور صحابہ آپ فی کے بیچھے ہیں ابوسفیان نے ول میں کہا کاش میں اس کے خلاف انشکر جمع کر کے قبال کرتاء حضور فی نے یاس آ کرابوسفیان کے سیٹے پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا۔

إِذَنُ لُخُزِيْكَ

تو ہم مجھے ذلیل ورسوا کردیتے۔

ابوسفیان نے کہا میں اللہ تعالی ہے توبہ کرتا ہوں اور معافی مالگتا ہوں مجھے ای گھڑی ۔ یقین آگیا ہے کہ آپ سے نبی ہیں۔

(۲) امام احمد نے مندیس حضرت ابوموی اشعری استعری استی کیا میں نے ایک دوست کہا آؤا آج ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اللہ کی شم الیے ہوا کہ رسول اللہ بھے نے اس دن کا مشاہدہ فر مایا خطبہ دیااور قر مایا بھے لوگ کہتے ہیں آؤہم آج کے دن کو اللہ عز وجل کی عبادت میں گڑار نے ہیں آپ بھے نے یہ بات اتنی دفعہ وہرائی کہ میرے اندریہ آرزوہوئی کہ کاش زمین جگہ وے دے۔ امام طبرانی نے اے رجال سیح کی سندے بیان کیا ہے۔

(٣) الل سیرت نے عمیر بن وہب جمعی کے بارے میں بیان کیا جب صفوان بن امیہ نے اس کے قرضوں اور اس کے خاندان کے خرچہ کا ذمہ لیا اس شرط پر کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو (معاذ الله)شهيدكر، دونول ئے خفيہ معاہدہ كيا عميرز ہريلي تكوار چھيائے مدينه طيبہ پہنچا حضر 

مَا جَائِكَ؟

كسے آئے ہو؟

كمخ لكائن الناقدي فيخراف كے اخر موامون آپ الله فرايا: مَا بَالُ السَّيْفِ فِي غُنُقِكَ ؟

يلواركس لخ لئكائ يوع يو؟

بولا ان تکواروں نے جمیں کیا فائدہ دیا ہے،خدا انہیں رسوا کرے فرمایا، کیا تو صرف قیدی کے لئے آیا ہے۔ کہا، ہاں! میں صرف ای لئے آیا ہوں۔آپ ﷺ فرمایا، سنو! تم اور صفوان نے مقام تجریر بدر میں مارے جانے والے مرداران کفار کے بارے میں خور کیاتم نے کہا اگر میرے ذے قرض اور عیال کا خرچہ شہوتا تو میں تحد ﷺ وشہید کر دیتا هفوان نے میرے قل کی شرط پر تمہارے قرضوں اور خرچہ کا ذمہ لیالیکن اللہ تعالیٰ میرے اور اس کے درمیان حاکل ہوگیا، عمير نے سنتے ہى كہا ميں اعلان كرما ہول آپ على اللہ تعالى كرمول ميں يارمول اللہ على بم آپ الله كاكنديب كرتے ہوئے آپ الله كان خروں اور نازل وى كا اكاركرتے رہے۔ وَهَلَا أَهُرٌ لُّمُ يَحُضُرُهُ إِلَّا أَنَا وَ صَفُوَانُ فَوَ اللَّهِ إِنِّي لَاعْلَمُ مَا ٱنْبَاكَ بِهِ إِلَّا اللَّهُ

فَالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانِي لِلْإِسْلَام

"ليكن اس معاہدہ كے وقت وہاں سوائے مير سے اور صفوان كے اور كوئى نہ تھا۔ اللہ كی فتم! مجھے اب یقین ہوگیا کہ اللہ تعالی نے ہی آپ کواس ہے آگاہ کیا تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے جھے اسلام کی توفیق دی ہے۔"

ا بن معداور دیگر محدثین نے حضرت عبداللہ بن الی بکر بن حزم ﷺ سے نقل کیا حضور (m) ﷺ تشریف لائے تو ابوسفیان مجدیل بیٹھا ہوا تھااس نے اپنے ول میں کہا میں نہیں جانتا گھہ ﷺ

## کوہم پرغلب کیے ہوگیا؟ آپ ﷺ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہو عظر مایا۔ بالله نغلبنک

"ميں الله تعالى نے غلبدد يا ب

ابوسفيان يكارا تفاي اعلان كرتامول آپ ظالشاتحالي كرسول ين-

(زرقانی علی المواہب)

(۵) ابن ہشام اور دیگر اٹل سیر نے بیان کیا فضالہ بن عمیر بن ملوح نے آپ بھی کوشہید کرنے کا ارادہ کیا جب کہ آپ بھٹ نتح مکہ کے دفت بیت اللہ کا طواف کررہے تھے جب وہ آپ بھے کے قریب ہوا تو آپ بھٹ نے فر مایا تو فضالہ ہے۔ بولا، ہاں! فرمایا۔

مَاذَا كُنْتَ تُحَدِّثُ بِهِ نَفُسَكَ؟

تمہاراارادہ کیا ہے؟

كمنے لگا كوئى ارادہ نبيں۔

كُنْتُ أَذُكُو اللَّهَ شِنْ تَوَاللَّهُ كَاذَ كُر كُرر بِابول\_

آپ السكراديت اورفر مايا: \_

أَسْتَغُفِرُ اللَّهَ

الله تعالى سے اپنى بات يرمعافى مائلو\_

لیخی تم جھوٹ کہدرہ ہوال کے بعد فضالہ کے بیند پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کے دل میں اسلام اور خیر الانام بھی کی مجت گھر کر گئی حضرت فضالہ کے کیان ہے۔

وَاللَّهِ مَارَفَعَ يَدَهُ مِن صَدُرِي حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْنًا أَحَبَّ إِلَىَّ مِنهُ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ

"الله كاتم آپ الله فال وقت تك ير بين سے باتھ نيس الحايا جب تك

آپ الله مجمحة م مخلوق سيزياده محبوب نبيس بو كتير"

پیریس گھری طرف اوٹا اوراس مورت کے پاس گزراجس کے ساتھ میں محبت کی باتیں کیا کرتا تھا آج بھی اس نے مجھے گفتگو کی دعوت دی تو میں نے کہا۔

قَالَتُ هَلُمٌ إِلَى الْحَدِيْثِ فَقُلْتُ لَا يَسابِسى عَلَى اللَّهُ وَالْإِسْلامُ (تَو بِحَدِيثُ مَالُكُ مَ الشَّرْقِ الى اوراسلام في بحديها بندى لكادى دو )

لَوُ مَا رَأَيْتِ مُحَمَّدًا وَ قَبِيلَهُ بِالْفَتْحِ يَوْمَ نُكُسُو الْآصَنَامُ (الْرَوْمُحِيَّ الْآصَنَامُ (الْرَوْمُحِيَّ الْآصَنَامُ (الْرَوْمُحِيَّ اللَّهِ الْآصَنَامُ اللَّهِ الْآلَوَمُحِيَّ اللَّهِ الْآلَامِ اللَّهِ الْآلَامُ وَالْشِوْكَ يَغُشَى وَجُهُهُ الْآظُلَامَ فَرَايْتِ دِيْنَ اللَّهِ الصَّحْقِيَةِ اللَّاظُلامَ (الرَّوْوَ الله كرين كوروثن دَيَمَى اور شرك كوتار يكي مِن من چهيات ياتى)

(الوَوْ الله كرين كوروثن دَيَمَى اور شرك كوتار يكي مِن من چهيات ياتى)

(الرَّرْنَ المُوامِب، اللصالة )

(٩) دلی امور پراس قدر اطلاع که سوال سے پہلے جواب: \_

الله تعالى نے آپ کودل امور پراس قدر مطلع فرمایا كرآپ کامائل كے سوال ے آگاہ ہوجاتے اور اس كے سوال سے پہلے جواب ارشاد فرما دیے اس بارے میں روایات بہت ذیادہ ہیں ایک مثال سامنے لارہ ہیں۔

امام احمد نے حفزت وابصہ بن معبد اللہ کے بارے پیل نقل کیا میں رمول اللہ اللہ کا خدمت میں بیدارادہ لئے حاضر ہوا کہ میں آپ بھے ہے ہر نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھوں گا حتی کہ کی کور کے نہیں کروں گا آپ بھٹے نے فر مایا وابصہ قریب آجاؤ میں آپ بھے کے اس قدر قریب ہوا کہ میرے گھٹے آپ بھٹے کے مبارک گھٹوں سے مس کررہ ہے تھے آپ بھٹے نے فر مایا تم جو جھے آئے ہو میں بتاؤں؟ عرض کیایا رمول اللہ بھٹے بچھے ضرور فر ما ہے ، فر مایا:۔

جنت مَسْالَئِنی عَنِ الْبِوِّ وَالْاثْمِ "ثم جھے نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھے آئے ہو" عرض کیا یارمول اللہ ﷺ بات یکی ہے آپ ﷺ اپٹی مبارک تین انگلیاں جُن فرما تیں اور میرے سینے پردکھودیں اور فرمایا واصبہ اپنے ول نے نوکی پوچھو۔

الْبِوَّ مَا اطْمَانَتُ إِلَيْهِ النَّفُسُ وَاطُمَانَ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِي الْقَلْبِ وَالْإِثْمُ مَاحَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَوْدَدَ فِي الْصَدْرِ وَإِنِّ افْتَاكَ النَّاسُ أَفْتُوْكَ النَّاسُ أَفْتُوْكَ " " يَكُى بِهِ بَهُ كَذَلُ وسِينَهُ فَلَكَا " " يَكَى بِهِ بَهُ كَذَلُ وسِينَهُ فَلَكَا اوراضَطُ اب يبدا مواكر چِلوگ اس كافتوني وي" اوراضطراب يبدا مواكر چِلوگ اس كافتوني وي"

#### (۱۰) بشارات غيبير:

علوم غیبیہ پر مطلع ہونے کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ تھے نے امور غیبیہ کے بارے میں بشارات عطافر مائیں مثلاً حضرت عبداللہ بن بسر تھے ہے رسول اللہ تھے نے میرے سر پر ہاتھ رکھااور فر مایا یہ تو جوان ایک قرن زندہ رہ گا تو وہ موسال تک زندہ رہ ان کے چرے پر تل تھاس کے بارے میں فر مایا جب بیک سے تل ختم نہ ہوگا ان کوموت تہیں آئے گی تو آپ تھے کے فرمان کے مطابق ان کی موت تل ختم ہوجانے کے بعد ہوئی۔ (مجمع الزوائد)

آیت مبارکه کی مجھ تفصیل:۔ اللہ تعالی کا ارشاد گرای ہے:۔

﴿ عَالِمُ الْغُنْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَنْبِهِ آحَدًا ٥ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِم يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ (الجن ٢٢٠/٢٢) "غيب جانے والاتوا پے غيب پركى كومسلط نيس كرتا موات اپنديده رسولول كران كرة كري يتي پهرامقرد كرويتا ہے۔" اللہ تعالیٰ نے بندوں پر بیدواضح فرما دیا ہے وہ غیب مطلق کا جانبے والا ہے اس کاعلم ذاتی ہے اوراس کی کوئی اختیائی بیار اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآدُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ الايه (الممل: ١٥/٢٤) "تم فرماؤغيب بيس جائة جوكوئي آسانو ل اورزمينول بس بيس مرالله" ايك اورمقام يُريول واضْح فرمايا:

> ﴿ لَهُ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرُضِ ﴾ الابير (الكهف: ٢٩/١٨) "اى كے لئے بین آسانوں اور زمینوں كے سب غیب۔" اس حقیقت كولوں بھی واضح فر مایا:۔

﴿ وَعِنْدُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا مُو ﴾ الاير (الانعام: ١٩٥٨)
"اوراى كي پاس بين كنيال غيب كي انهين وي جانتا ہے"

لین اللہ تعالی نے زیر مطالعہ آیت کریمہ میں ہمیں یہ اطلاع بھی وے دی ہے کہ وہ رسولوں میں سے جے چاہئے فرما کراس پرغیب کا اظہار فرمائے اور حکمت اللہ یہ کے تحت جس غیب پر چاہے مطلع فرما یا تا کہ ان کے حصر ق اور قوم پر ججت بن عیس اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے۔

﴿ وَٱنْتِ مُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ طَاِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنتُهُمْ مُؤُمِنِينَ ﴾ (آلعران: ٣٩/٣)

"اور تہمیں بتا تا ہوں جوتم کھاتے ہواور جوایے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہوبے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہا گرتم ایمان رکھتے ہو۔"

توالله تغالی نے اپنے رسولان کرام کو حکمت کے تحت جن غیوب پر جاپامطلع فرما دیا تا کہ وہ ان کی نبوت کے صدق پردلیل بن سکے ہاں بیعلم غیب آلات کے ذریعے نہیں ہوسکتا اور نہ بی اس میں اسباب عادیہ کا دخل ہوتا ہے اور نہ بی علامات عرفیہ کا بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کے بتانے سے یباں سے بیجی واضح ہوگیا کیلم نجوم ، علم الا فلاک اور فضائی رصدگا ہوں وغیرہ کے حاصل ہونے والے بعض فخفی چیز وں کاعلم "غیب" نہیں کہلائے گا کیوں کہان میں سائنسی آلات اور قواعد عادیہ اور تو فیہ کا دخل ہے کیوں کہ علم عیب کے لئے بیشرط ہے کہ تمام مادیات، وسا نکل کوئیہ، اسباب عادیہ اور علامات عرفیہ سے بالاتر ہواورائے حققین نے خوب واضح کرویا ہے ہی وجہ ہا اگرکوئی طبیب کسی آلہ کے وریعے دل کی قوت اور ضعف یا نبض کے وریعے اندرونی اور تخفی مرض کا تاتا ہے تو اسے بیٹیس کہا جائے گا کہ اس نے غیبی خبروی ہے جیسا کہ فلکیات کا ماہر آلات سائنس کے وریعے موسی تغیرات مثل حرارت و ہرووت وغیرہ کے بارے میں بتائے تو اسے بھی غیب کاعلم نہیں کہا جائے گا۔

# آيات مين موافقت قطيق:

زير مطالعة آيت مباركه عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِوُ عَلَى غَيْبة أَحَدًا ٥ إِلَّا مَنِ ارْتَصَى مِنْ دَّسُولِ ورج وَيْل آيت كِمنافى نهيں،ارشادبارى تعالى ہے۔
﴿قُلُ لا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلا اَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾الله (الانعام ٢/٥٠)

تم فر مادو مِن تم مِنْ بين كهتا مير عياس الله كُرُوائِنُ اللهِ عِين اور نديكهول كديس اليه آپ عَيب
حان لينا مول۔

کیوں کہ یہاں جس علم غیب کی نفی کی گئی ہے اس سے غیب مطلق اور ہر قی کا علم محیط مراد ہے مفہوم میٹھ ہرا میں مینیس کہتا کہ میں غیب مطلق اور ہر قی کا علم محیط رکھتا ہوں خواہ دہ کلی ہویا جزئی کیوں کہ میٹلم فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔

يَى مَعْنَ الى آيت مبارك كاب جس مِن حفرت أوح علي السلام كي بار عين بتايا-﴿ وَلا اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَوْ آئِنُ اللَّهِ وَلا اَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ الاير (حود: ٣١) "اور میں تم نے بین کہنا کہ میرے پاس اللہ کے ٹرزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں" یاان آیات کا مفہوم ہیر ہوگا۔

إِنِّى لَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَنِى اللَّهُ تَعَالَى وَ يَطَّلِعَنِيْ عَلَى مَا شَآءَ مِنَ الْغَيْبِ
"مِنْ عِينِ عِينَ جَانِ مَرْ مِحْ اللَّهُ تَعَالَى فَعْيب كَاعَلَم ويا بِ اور مجھاس في اپني مرضى كے مطابق
اس يرمطلح كيا ہے۔"

اولیائے کرام کاعلم غیب:۔ ارشاد باری تعالیٰ عزوجل ہے:۔

﴿ عَالِمُ الْعَنْ فِ فَلاَ يُظُهِوُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلاَّ مَنِ ارْتَصَلَى مِنْ رَّسُولِ ﴾

مباركه ين اگررسول عمرادرسول بشرى بين جيها كه جمهوركا قول جوقواب اولياء كوبعض علوم
عيبيدسولول كتابع مون كي وجه به وگاادراس واسطه انبين كرامت لمتى بين لبذاان كايم ان كي كرامات كهلي كي اور جرولي كي جركرامت اس كي تي كي اي محمولات جواسان كي ان كي كرامات كهلائي كي اور جرولي كي جركرامت اس كي تي كي الحيم الجمولية ان كي ادر جرولي كي جركرامت اس كي تي كي الحيم الجمولية ان كي بناير التي جواسان كي بناير التي جي د صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَى نَبِيناً وَعَلَى الْاَنْبِياءِ اَجْمَعِيْنَ

اورا گررسول سے مرادرسول کھی ہے جیسا کہ بعض کا قول ہے تو جیسے وہ وحی نبوی لے کر حضرات انبیاء کیم السلام پر پاس آئے اس طرح وہ البام صادق لے کر قلوب اولیاء پر وار دہوتے ہیں اور انبیس القاء کرتے ہیں تو اولیائے کرام کے بعض علوم غیبیہ کا انکار کیے کیا جاسکتا ہے؟ اور ہماری یہ بات احادیث مجھے ہے بھی ثابت ہے جھے بخاری و مسلم میں حضرت الوہر پر ہ ہے ہے میں ثابت ہے جھے بخاری و مسلم میں حضرت الوہر پر ہ ہے ہے رسول اللہ بھے نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں ہیں ایسے تھے جن پر الہام ہوتا تھا اگر میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہیں۔

امام بخاری نے انہی مے روایت کیارسول اللہ ﷺ نے فرمایاتم سے پہلے بی اسرائیل

میں لوگ تھے جن سے کلام کیا جاتا لیکن وہ نبی نہ تھے اگر ان میں سے میری امت کا کوئی ہوتا تو وہ عمر ہیں۔

فخالبارى سي -:-

محدث، جس کے دل میں ملاء اعلیٰ سے کچھ ڈالا جائے تو دہ ایسے ہی ہوگیا جیسے اس کے ساتھ دوسر سے نے گفتگو کریں۔ حضرت ابو سعید خدری ہوں سے محکم جس کے ساتھ بغیر نبوت کے ملائکہ گفتگو کریں ۔ حضرت ابو سعید خدری ہے سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھاس سے گفتگو کا مفہوم کیا ہے ٹر مایا ملائکہ اس کی زبان میں اس سے جمکلام ہوتے ہیں۔

اور آپ ﷺ کاارشادگرای اگرکوئی میری امت ہے ہے تو وہ عمر ہے ہیں تر دداورشک نہیں بلکہ اس میں تا کیداور بات کو پختہ کرنا ہے جیسے کہ محاورہ ہے اگر میر ادوست ہوتا تو فلاں ہوتا، اس سے دوستوں کی نفی نہیں بلکہ دوست کے ساتھ کمال دوئتی کا اظہار ہے یہی وجہ ہے کہ امام تر مذی نے حضرت ابن عمر ہے نقل کیارسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔

> إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقِّ عَلَى لِسَانِ عُمَوَ وَقُلْبِهِ "بلاشبالله تعالى في عمرى زبان اوردل مين حق ركها إ-"

بیتمام روایات اثبات الهام اور مغیبات کے بتائے جانے میں صریح ہیں سنن تر ندی وغیرہ میں حضرت ابوسعید کے ہے رسول اللہ للے نے فر مایا۔

> اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَانِّهُ يَنْظُرُ بِنُوْدِ اللَّهِ "موْن كَافراست سے بچوكيوں كدوہ الله كُورس د كِمَا ہے" اس كے بعد آپ ﷺ نے بيرآ بت مباركه پڑھى -

> ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴾ (الحجر: ١٥/٥٥) "جِتْك اس مِين نشانياں ہيں فراست والوں كے لئے" امام ابن جریر نے حضرت اُو بان کے سے روایت كے بيالفاظ آل كئے ہيں:-

اِحُدَّدُوُّا فِوَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَانَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللَّهِ وَبِتَوْفِيْقِ اللَّهِ

"مُوْكَن كَافْرَاست حَن يَحِيكُول كده الله كُوْراورالله كَاتَوْنَى حَد يَجْتَابِ"

المَامِزار فِي حَفْرت الْسَفَّ مِي اللَّهِ عِبَادًا يَعْمِ فُوْنَ النَّاسَ بِالتَّوَشَّمِ

"الله تعالى كَر يَحَالِ إِنَّ لِلَهِ عِبَادًا يَعْمِ فُوْنَ النَّاسَ بِالتَّوَشَّمِ

"الله تعالى كَر يَحَالَ إِي بَدَ عَهُو تَعْمَى جُولُوكُول كُومُلامات مِي يَجِيان لِيتِ إِنِي "
حضر من عَمَّان هَذِي كَا واقعه: -

حضرت عثمان کے والا داقعہ بھی اس سے تعلق رکھتا ہے ایک آ دی آ پ کے پاس آ یا جس نے کی احبیٰ خالوں کو تا اُر الحا حضرت عثمان کے فرمایا۔

يَدْخُلُ أَحَدُكُمْ عَلَيْنَا وَ فِيْ عَيْنَيْهِ أَثَوُ الزِّنَا "ثَمْ رِايك اليا آدى آيا جِسْ كَى آن محول مِن زنا كااثر ب" آدى في عرض كياام رالمؤثن : -

أ وَحُى بَعْدَ رَسُولِ اللهِ؟ "كيارسول الله الله الله على العديمي وفي كاسلسله مع؟

فرمايانبيل

وَلَكِنَّ فَرَاسَةَ مُؤْمِنٍ صَادِقَةً "ليكن مومن كي صحح فراست توباقي سے"

چوهی ولیل:

، آپ ﷺ کی وسعت علمی پرایک دلیل میر بھی ہے کہ آپ ﷺ کواصناف مخلوقات، انواع حیوانات اوران کے احدام، اوضاع اوران کے امور کی تفصیل کاعلم تھا۔ (۱) امام طبر انی نے رجال صحیح کی سند سے حضرت ابودر داء ﷺ نے تقل کیا۔ لَقَدُ تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَا فِي السَّمَاءِ طَائِرٌ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا (مُجِعَ الزوائد اللهيشي)

(۲) امام احمد نے حضرت ابو ذر رہے ہے نقل کیا رسول اللہ بھٹے نے جمعیں اس حال میں چھوڑا۔

وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ بِجَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكُورَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا

"كدآ بِ الْحَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى السَّمَاءِ إِلَّا ذَكُورَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا

"كدآ بِ المَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللْمُ اللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللِمُ اللللللِلللللْمُ اللللللللللِمُ الللللْمُ الللللِل

حضور ﷺ نے پرندوں کے حوالے سے صحابہ کوعلم کبیر عطافر مایا بیدواضح طور پر دلیل ہے کہ آپ ﷺ کوتمام جہاٹوں کی ہرشن ہے متعلق وسیع علم حاصل تھا۔

اس شراس پر بھی دلیل ہے کہ آپ بھنے نے کون ومکان کے تمام ان اہم امور کو ہر محصت اور اعتبارے واضح کیا جو ہر جہال کی مسلحت اور سعادت بشر کے ساتھ متعلق ہے کیوں کہ جب آپ بھی پر ندوں کے بارے ش آگاہ فرمارہ ہیں تو یہ کیے ممکن ہے کہ آپ بھی انسان کے مصالح ہے متعلق چیز وں کا ذکر ترک کرویں اور پر ندوں کے احکام اور تفاصل بتا کیں؟ ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا بلکہ آپ بھی نے اکمل وجوہ پر تمام سعادات بشریہ اور جمیح اوصاف اصلاحہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمادیا ہے۔

امام ابویعلی نے سند کے ساتھ محمد بن منکدر کے حوالے حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔
نقل کیا حضرت عمر ہے کے دورخلافت میں کڑی کم ہوگئ آپ نے اس کے بارے میں پوچھاتو پچھ
نہ ملاتو آپ نے مختلف علاقوں میں اس کے لئے آدئ بججوائے تا کہ دہ کڑی کے بارے میں خبر لا کیں
کیمن کی طرف جانے والے آدئ مشت بھر کمڑی حاصل کرلائے اور حضرت عمر ہے کے سامنے پیش کی
آپ نے دیکھ کرتین دفعہ اللہ اکبر کہا اور فر مایا میں نے رسول کے کو پیٹر ماتے ہوئے سنا۔

خَلَقَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ أَلُفَ أُمَّةٍ مِنْهَا سِتُّمِائَةٍ فِي الْبَحُرِ وَ أَرْبَعُمِائَةٍ فِي الْبَرِّواَوَلُ شَيْءٍ يَّهُ لِكُ مِنْ هَذِهِ الْاُمَمِ الْجَرَادُ فَإِذَا هَلَكَتُ تَتَابَعَتُ مِثْلَ النِّظَامِ إِذَا قُطِعَ سِلُكُهُ (تَقْيرابن شِر)

"الله تعالیٰ نے ہزارامتیں پیدا کی چھصد سمندر میں اور حیار صد خشکی میں ان میں سب سے پہلے ہلاک ہونے والی امت مکڑی ہوگی۔"

يتمام احاديث الله تعالى كاس ارشاد كراى كى تفصيلات بين:

﴿وَمَا مِنُ دَآبَّةٍ فِي الْاَرُضِ وَلاَ طَيْوِيَّطِيْرُ بِجَنَاحَيُهِ إلَّا أُمَمَّ اَمُثَالُكُمُ ط مَا فَرَّطُنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْى ثُمَّ إلى رَبِّهِمُ يُحْشَرُونَ ﴾ الله

(الانعام:٢/٨٦)

"اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں پراڑتا ہے مگرتم جیسی امتیں ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہیں رکھا پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جا کیں گے۔"

آپ ﷺ نے تو روز قیامت ان چیزوں کے حشر کی تفصیلات اور ان کے درمیان قصاص تک کے معاملات کو بیان فرمایا۔

صیح مسلم اور ترفدی میں حضرت ابو ہریرہ شاہے مروی ہے رسول اللہ ملائے فرمایا روز قیامت حق ہراہل حق تک پہنچایا جائے گا۔ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلُحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرُنَاءِ

"حَتَّى كَه لِغَيرِسِينَكَ والى جَرى كُوسِينَكَ والى سے بدلا دلايا جائے گا۔"
امام احمد نے ان الفاظ میں روایت کیا ہرا یک سے قصاص لیا جائے گا:۔

حَتَّى الْجُمَاءُ مِنَ الْقَرُنَاءِ وَحَتَّى لِلذَّرَّةِ مِنَ الدَّرَةِ

"سینگ والی سینگ والی سے بدلہ لے گ"

حافظ منذری فرماتے ہیں اس کتمام راوی صحیح کے راوی ہیں۔

پرندے بھی امت ہیں اس طرح کیڑے بھی امت ہیں حدیث صحیح میں ہے ایک نبی کو کیڑی نے کا ٹا اور انہوں نے ان کی آبادی کوجلانے کا حکم دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فر مائی۔

إِنُ قَوِصَتُكَ نَمُلَةٌ أَهُلَكُتَ أُمَّةً مِّنَ الْاُمَمِ تُسَبِّحُ
"تَمْ فَ الكِيالِي المت كولاك كياجوالله تعالى كتبيع پڑھتى تھى۔"
شہدى تھى امت ہاللہ تعالى كارشادگراى ہے۔

﴿ وَ أَوْ حَى رَبُّكَ إِلَى النَّحُلِ إِنِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُوشُونَ ﴾ النَّه (٢٨/١٢)

"اورتمہارے رب نے شہد کی کھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھریناؤ اور درختوں میں اور چھتوں میں۔"

امت سے مراد مخلوقات کی ایک ایک صنف ہے جس کا نظام حیات، معاشی معاملات، تناسل، اجتماعی نظام اور اس میں آمرو مامور وغیرہ ہوں۔

الله تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے:۔

﴿قَالَتُ نَمُلَةٌ يُّنَايُّهَا النَّمُلُ ادُخُلُوا مَسَاكِنَكُمُ جِ لاَ يَحْطِمَنَّكُمُ سُلَيُمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ لاَيَشُعُرُونَ ﴾ (سورهُ ل:١٨/٢٤)

"ا كي چيونى بولى ،ا بے چيونيۇل! اپنے گھروں ميں چلى جاؤتمهيں كچل ۋاليس

# درود پاك كے فضائل

## جذب القلوب مين مندرجه ذيل فوائد بيان كي كي مين-

- (۱) ایک بار درود پاک پڑھنے ہے دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نیکیاں کھی جاتی ہیں۔ دس درج بلند ہوتے ہیں۔ دس جتیں نازل ہوتی ہیں۔
  - (٢) ورود پاک پڑھے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔
- (۳) درود پاک پڑھنے والے کا کندھاجنت کے دروازے پرحضور ﷺ کے کندھے مبارک کے ساتھ چھوجائے گا۔
  - (٣) ورود پاك رفي صفى والا قيامت كرون سب يهلية قاع دوجهال على كي بال التي جاع كا-
- (۵) ورود پاک پڑھنے والے کے سارے کامول کے لئے قیامت کے دن حضور ﷺ متولی (ذمہ دار) ہوجا کیں گے۔
  - (٢) ورود پاک پڑھنے سےدل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔
  - (٤) ورود پاک پڑھے والے کو جانکی میں آسانی ہوتی ہے۔
  - (A) جس مجلس میں درود پاک پڑھاجائے اس مجلس کوفرشتے رحمت سے محر لیتے ہیں۔
    - (٩) درودیاک پڑھنے سیدالانبیاء حبیب خدا اللہ کی محبت بوهتی ہے۔
      - (١٠) رسول الله فلفؤودرودياك يرصف والے سے محبت فرماتے ہيں۔
  - (۱۱) قیامت کےدن سیدود عالم نومجسم فی درود پاک پڑھنے والے سمعافی کریں گے۔
    - (١٢) فرشة ورود باكريد صفوال كرساته محبت كرتة بال-
- (۱۳) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درودشریف کوسونے کی قلمول سے جاندی کے کاغذول پر لکھتے ہیں۔
- (۱۲) درود پاک پڑھنے والے کا درود شریف فرشتے دربار رسالت میں لے جاکر یوں عرض کرتے ہیں میار سول اللہ ﷺ!فلاں کے بیٹے فلال نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تخد حاضر کیا ہے۔
  - (١٥) درود ياك يرضي واليكا كناه تين دن تك فرشي نهيل لكهد

# جعيت اشاعت المسنّت پاکتان کی برکرار

#### ہفت واری اجتماع: \_

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان کے زیراہتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاء تقریبا ۱۰ بجرات کونور مسجر کا غذی بازار کرا چی میں ایک اجماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر ومختلف علمائے اہلسنّت مختلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

#### مفت سلسله اشاعت:

جعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علمائے البستت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند جھزات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

#### مدارس حفظ وناظره:

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### درس نظامی:۔

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی ا اجاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ در جوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

#### كتب وكيسط لائبريري: \_

جمعیت کے تحت ایک لامبری کھی قائم ہے جس میں مختلف علیائے اہلسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں ۔خواہش مند حضرات رابط فرمائیں۔